(54)

## جماعت احربه كي شاندار مالي قرباني

(فرموده ۱۳-منی ۱۹۳۲ء)

تشهدو تعوذاورسورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

آج میں ایک اور امر بیان کرنا چاہتا تھا لیکن گھڑی نید دیکھنے کیوجہ سے قریباً ڈیڑھ بجے کے بعد کام چھوڑ کر کھانا کھایا اور جعہ کی تیاری کرتے کرتے اب دو سے بھی او پر ہو چکے ہیں اس لئے ہمایت اختصار کے ساتھ ایک امر بیان کر دیتا ہوں۔ گذشتہ مالی سال ختم ہونے پر قریباً ۲۸۰۰۰ منایت اختصار کے ساتھ ایک امر بیان کر دیتا ہوں۔ گذشتہ مالی سال ختم ہونے پر قریباً ۲۸۰۰ میں خوندہ خاص کی تحریک کی بہتر ہزار کے قریب جا بہنچااس کے علاوہ کچھ اور قرض بھی تھے علاوہ بلوں کے اور پھر جلسہ سالانہ کے اخراجات بھی تھے جو چندہ خاص سے ہی پورے کرنے تھے سوہیں نے جماعت کو تحریک کی کہ ایس کو شش کی جائے کہ چچھلا قرضہ ہے باق ہوجائے اور باوجود اس کے کہ ہماری جماعت کا زمیندار طبقہ مالی طالات کے جھان قراب ہوجائے کی دجہ سے اس میں بہت کم حصہ لے سکتا تھا اور باوجود اس کے کہ ملازموں کی تخواہوں میں تو اس سے بھی زیادہ کی ہوگئی تھی اگر چہ بعض کی اس شرح سے کم تھی لیکن بعض کی تخواہوں میں تو اس سے بھی زیادہ کی ہوگئی تھی اگر چہ بعض کی اس شرح سے کم تھی لیکن بعض کی 27 فیصد کی تیاد تی ہوتی ہوگئی تھی اگر چہ بعض کی اس شرح سے کم تھی لیکن بعض کی 28 فیصد کی تیاد تی ہوتی ہوگئی تی آبول میں بواب خراجات کی ذیاد تی ہوتی ہوگئی تی آبول ہوگئی تی دورہ اس کے کہ ہماری ہوتی ہوگئی تر بانی کرتی ہوگئی تی دورہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اس موقع پر ہوگئی تر بانی کرتی ہو تو ہوہ اپ فضل سے اس میں برکت ڈال دیتا ہے اس موقع پر بھی اس نے اپ فضل سے تو فیق دی اور دوستوں نے ڈیڑھ لاکھ چندہ خاص جمع کردیا اس میں برکت ڈال دیتا ہے اس موقع پر بھی اس نے اپ فضل سے تو فیق دی اورہ دوستوں نے ڈیڑھ لاکھ چندہ خاص جمع کردیا اس میں برکت ڈال دیتا ہے اس موقع کردیا اس میں برکت ڈال دیتا ہے اس موقع پر بی اور دوستوں نے ڈیڑھ لاکھ چندہ خاص جمع کردیا اس میں بر بوجائے کو اورہ دوستوں نے ڈیڑھ لاکھ چندہ خاص جمع کردیا اس میں برار خرج ہیں اور برال نہ جلسہ کا مولد سترہ ہزار خرج بھی بی اورہ دوستوں نے ڈیڑھ لاکھ چندہ خاص جمع کردیا اس میں بابر اورہ بی ہوگئی ہوگئی ہوگئی جم تر بیا دورہ ہوں ہوگئی ہو

بھی ای میں تھایہ اکہتر ہزار ہوااور قریباً بہتر ہزار ہااس ہے کچھ تھوڑا قرض تھا۔ گویا جماعت ماہ میں ایک لاکھ ۳۳- ۳۵ ہزار کی رقم ہلوں دغیرہ کے لئے جمع کرنی تھی اور چو نکہ بجٹ بھی گھا نے میں چلا آتا ہے اور شروع میں ہی بهتر ہزار کے قریب قرض تھاای طرح امید کی جاتی تھی کہ باتی مینوں میں بھی اخراجات کی زیاد تی ہوگی اور اس کے لئے علیحدہ رقم پس انداز کرنی ہوگی نتیجہ بیہ ہواکہ شروع سال میں باد جو دیکہ جماعت نے پوری رقم اداکر دی پھر بھی قرض کی رقم ۱۵-۱۲ ہزار باتی تھی۔ لیکن امید تھی کہ سال کے آخری ایام میں جیسا کہ عام طور پر بجٹ کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ قرض اتر جائے گا آج میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے اظہار اور تحدیث نعت ا کے طور پر یہ اعلان کرنے کے قابل ہوا ہوں کہ جب کہ پچیلے مالی سال کے شروع میں ۸۰۰۰ ہزار کے بلوں کے علاوہ اور بھی قرض تھا یہ سال جب ختم ہوا تو بجائے قرضہ کے قریباً ڈیڑھ ہزار ر ویبہ انجمن کے خزانہ میں جمع تھاگویا جماعت نے جو بونے دولاکھ کی رقم جمع کرنی تھی اور ایس حالت میں جمع کرنی تھی کہ بیشتر حصہ مالی لحاظ سے مفلوج ہو رہاتھا حتی کہ بردی بردی حکومتیں قرضے لینے یر مجبور ہورہی تھیں اللہ تعالی نے ہماری جماعت کو توفق دی کہ اس نے گزشتہ قرضوں کوادا كرك مال سال كے شروع ميں كو ايك قليل رقم بى سى كر كچھ ند كچھ بس انداز ضرور کرلیا۔انیانی کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہارے جیبی جماعت کے لئے یہ امرمشکل تھااور لوگ خیال کرتے تھے کہ بیر رقم جمع نہیں ہو سکتی اور بعض تو گھبرا کر بعض کام بند کر دینے کامشورہ

اتنی آمدنی ہوتی تھی جتی کہ ساری جماعت لی کربھی پوری نہ کیا کرتی تھی گراللہ تعالی نے نہ صرف ہدکہ اسے پوراکرنے بلکہ اس سے زیادہ جمع کرنے کی توفیق دی-اور نہ صرف ہدکہ چھلا قرضہ انر گیا بلکہ ہم اس سال کو بکھ نہ بچھ سرمایہ سے شروع کررہے ہیں-ایک د نیادار کی نظر میں تیرہ چودہ سوایک حقیر رقم ہے گر مؤمن جانتا ہے کہ اللہ تعالی کے نزانوں میں ہد بری چزہ رسول کریم مائی ہے نہ تو یماں تک فرمایا ہے کہ آگر کوئی مخص ثواب کی نیت سے اپنی ہوں کے مونیہ میں ایک لقمہ بھی والا ہے تو اس کے لئے ثواب اور نجات کا موجب ہوجا تا ہے - ایک بررگ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے ایک بیودی کو دیکھا کہ جانوروں کے آگر دائی رہا کہ براگ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے ایک بیودی ہوا ہو سکتا ہے انہوں نے نیال کیا کہ جب اس کے اندر ایمان نہیں تو اس نیکی کا اسے کیا فاکدہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس سے سوال کیا لیکن وہ یہودی جواب میں خاموش رہا بچھ عرصہ بعد دہ ج کے لئے انہوں نے جران ہو کر اس سے دریافت کیا اگر تو کہاں واس سے دویا کہ ویک اور جا ہے انہوں نے جران ہو کر اس سے دریافت کیا اللہ تعالی کے حضور پیپوں کی قیت نہیں بلکہ اخلاص کی قدر ہے۔

اللہ تعالی یہ نہیں دیکھا کہ کتی رقم جمع کی گئے ہے بلکہ یہ دیکھا ہے کہ کس اخلاص ہے جمع کی گئی ہے بلکہ یہ دیکھا ہے کہ کس اخلاص ہے جمع کی گئی ہے بلکہ یہ دیکھا ہے کہ کس اخلاص ہے جمع کی گئی ہے بلکہ یہ دیکھا ہے کہ جماعت نے اس اخلاص ہے کام کیا ہے کہ بجھے نہ کھے لیں انداز کرلیا اور دنیا کی نظر میں یہ زیادتی خواہ کوئی حقیقت نہ رکھتی ہو لیکن اللہ تعالی اس کو مزید زیادتی کا موجب بنائے گا۔ اور جمھے بقین ہے کہ وہ خد اجم نے ایسے وقت میں جبکہ بڑی بڑی حکومتیں دیوالیہ ہورتی ہیں۔ ہماری جماعت کو قوفتی دی ہے کہ اپنے قرضے اواکرے وہ اس اخلاص کو ضائع نہیں کرے گاوہ ان کی ہمتوں میں برکت دے گا حوصلوں کو باند کرے گا اور جن لوگوں نے تنگی کے ایام میں اپنے اوپ بوجہ وُال کروہ قرضے اتارے ہیں جو خد اتعالی ہے دین کی خاطر اٹھائے گئے تھے اللہ تعالی ان کو ضرور اس کا اجر دیگا۔ بعض برلے جلدی مل جاتے ہیں اور بعض دیر ہے ملتے ہیں پھر بعض اس دنیا میں۔ لیکن اللہ تعالی کسی کا قرضہ اپنے اوپر ہرگز نہیں رکھتا تھینا وہ میں طبح ہیں اور بعض کو طے خواہ اس کی اولاد کو۔ میں طبع ہیں اور بعض آگی دنیا میں۔ لیکن اللہ تعالی کسی کا قرضہ اپنے اوپر ہرگز نہیں رکھتا تھینا وہ اس کا بدلہ دیتا ہے خواہ یہاں دے خواہ اس کی اولاد کو۔ کیونکہ اگر خدا بدلہ نہ دے خواہ بہاں دے خواہ اس میں خواہ اس محفی کو طے خواہ اس کی اولاد کو۔ کیونکہ اگر خدا بدلہ نہ دے تو وہ ممنون احسان سمجھا جائے گا مگروہ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا ہے کو گا مگروہ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر خواہ کی کا حسان اپنے اوپر نہیں رکھتا ہے۔

پس میں جمال اس امر کا اعلان کر تا ہوں کہ جماعت نے میرے اعلان کے مطابق اور اپنے فرض کا احساس کرتے ہوئے نہ صرف پچھلا قرض اواکر دیا ہے بلکہ پچھے جمع بھی کرلیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ہے وعاکر تاہوں کہ وہ ہماری ناچیز کو ششوں کو جو اس کے فضل کے بتیجہ میں ہیں قبول فرماتے ہوئے ہمارے ایمانوں کو زوال اور تنزل ہے محفوظ رکھے اور الیے مقام پر کھڑا کر دے کہ کفراور الحاد اسے کوئی ضرر نہ پنچا سکے۔ اور ہمارے بنچ او پر دائیں بائیں آگے پیچھے اس کا فضل ہو اور شیطان کمی طرف سے بھی اس پر جملہ نہ کرسکے وہ ہمیں دنیوی ٹھوکروں سے بچائے ہمارا ہرقدم شیطان کمی طرف سے بھی اس پر جملہ نہ کرسکے وہ ہمیں دنیوی ٹھوکروں سے بچائے ہمارا ہرقدم تقویٰ میں آگے برھے والا ہواور کوئی چیزاس میں کنروری نہ پیداکر سکے۔ آمین

(الفضل ١٩- مئي ١٩٣١ء)